## یہو دونصاریٰ ہے دوستی

## سيد قطب شهيدً

يّاً بُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّذِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَى اَوُلِيَآءَ ۚ بَعْضُهُمُ اَوُلِيَآءُ بَعْضُ طُ وَمَـنُ بِّتَـوَلَّهُـمُ مِّنْكُمُ فَاِنَّهُ مِنْهُمُ طَاِنَّ اللَّـهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ٥ (المأثده ٥:١٥)

اے ایمان لانے والو! یہودیوں اور عیسائیوں کو ابنا رفیق نہ بناؤ --- بیر آلبس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں-- تم میں سے جوکوئی اُن کو ابنار فیق بنا تا ہے وواقعی میں سے ہے--- یقیبنا اللہ طالموں کومِدایت نہیں دیتا۔

بہتر ہے کہ ہم مہلے بیدواضح کردیں کہ اہل ایمان کو یہودونسارٹی سے جس''ولایت'' کی ،اللہ نے ممانعت کی ہے جس''ولایت ممانعت کی ہے'اس کا مغیوم کیا ہے۔[وَلِے ہی،جس کی جمع اولیا ء ہے ولایے ہے ہتا ہے۔ولی کے معنی ہیں' دوست' محبت کرنے والائد دگار رقی طیف مر پرست مطبع' ذمہ دار صاحب امر۔اورولایت کے معنی ہیں' دوکی' محبت رفاقت مریزکی' مدو تحالف' اطاعت۔مترجم]

اس آیت بین اور خالیت "سیم ادیم و دونساری کی مد د آن کے ساتھ عہدویان اور خالف ہے۔ اِس لفظ کا پہاں یہ مغہوم تیس ہے کہ اُن کے د بن کے سلسط بیل اُن کی پیروی نہ کی جائے "کیونکہ یہ بات بالکل بعید از قیاس ہے کہ سلمانوں بیل ایسے لوگ بھی ہوں 'جو دین کے معالمے بیل بمبود و نساری کی بیروی کرتے ہوں۔ یہوں۔ یہون خالف اور تعاون اور نفرت کی دوئت ہے جس کا معالمہ سلمانوں پر مشتبہ تھا۔ اُن کا خیال تھا کہ یہ جائز ہے کیونکہ مفادات اور تعلقات کے یہ دشتے عملاً پہلے ہے موجود تھے۔ اسلام سے ٹمل عمل بوں اور بہود کے ابتدائی دور بیل بھی اِس طرح کے مابین خالف و تعاون کے روابط قائم شے اور مدینہ بیل اسلامی نظام کے قائم ہونے کے ابتدائی دور بیل بھی اِس طرح کے معاہدے موجود تھے۔ اسلام سے ٹمل عرب اور بیس میں موجود تھے۔ اسلام سے ٹمل عرب اور انسی اور بیل میں اس موجود تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس ممنوع قرار دیا اور آئیس کے روابط کار قرار دیا تو انسی اس سے کہ موجود کے ایس ایس کے کہ دور ابول کار قرار دیا تو انسی کی اس سے کہ کہ دور اس کی تعالیٰ میں اس کی دور بیل کی کہ اور بہود کے مثل اور انسی کی اس کے کہ بیان تعاون ہواوروہ اسلام کے قریب کی اور بہود کے مثل اور اسلام کو تر یہ سلمانوں کو جنگ کی آگ بیل جو کھو تھے امور مثل اور آئیس کے مابین تعاون ہواوروہ اسلام کے قریب ایک کہ جب اُن کی اسلام دھنی مور سے بیا تھا وہ مسلمانوں کو جنگ کی آگ بیل جو تھے دیے اور مشمل کو شعب اُن کی اسلام دھنی مور سے بیا تھاد کہ جب اُن کی اسلام دھنی مور سے بیا تھا کہ در ارد کھنا بہود نے تھا کہ بیل تک کہ جب اُن کی اسلام دھنی مور سے بیا تھا در سے دھنے دے۔ جن ایک در ارد کھنا بہود نے نام کی نہ بیا تھا ۔ سے قر دیے اور آئیس مید ہے تھا کہ بیر جم

ولایت کا پیمغیوم قرآنی تعبیرات میل معروف و تعین ہے۔ مدینہ کے مسلمانوں اور اُن مسلمانوں کے مائین جو جرت کا پیمغیوم قرآنی تعبیرات میل معروف و تعین ہے۔ مدینہ کے حار الاسلام نہیں آئے تھے تعلقات کی نوعیت پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ سجانہ و تعالی نے ارشا فر مایا: عَمَالُ کُمُ مِّنْ وَ لَا بَیْتِهِمْ مِّنْ شَمَی مِ (الانفال ۲۰۸۷) د تمھا را اُن سے ولایت کاکوئی تعلق نہیں''۔

اسلامي نظام كا قيام اسلام كا مقصود

الل كتأب كے ساتھ اسلام كى فرى وقراح دلى ايك فيے ہاورائيس دولى " (رفق اور دوست) بنانا بالكل دومرى في كين بيرون با بقل بعض مسلمانوں كے ذبن ميں گذر بوجاتى بيں۔ بيدہ مسلمان بين بن كنوس براس دين كى حقيقت اور دنيا ميں اس كاكر دار پورى طرح واضح نبيس بوسكا۔ وہ بير تبجھ كے كہ اسلام ايك ملى نظام كوريا كرنے كى تحريك بين كار اسلام ايك ملى نظام مملاً وجود ميں آكر قائم و عالب ہو سكے۔ بيا سلام كوريا كرنے كى تحريك بين ہوں كارون و سے اُن تمام افكار وقصورات سے مختلف ب جن سے عالم بنانى واقف ہے اورائى ليے خالف افكار اور طريقہ بات زندگى سے اُس كا تصادم ہوتا ہے جس طرح كراس كا تصادم لوگوں كى خواہشات بقس اور خدائى نظام زندگى سے انتراف و بناوت اور فسق و جو رہ بوتا ہے۔ دو ان سب سے ایک الى جنگ ميں موروف ہوجاتا ہے جس سے بينے كى كوئى تدير اور جس سے كوئى مفرييں ۔۔۔ بيتھادم اور بيہ جنگ اس ليے ہے كہ (غلط افكار اور نظام بات زندگى كى جگہ ) وہ جديد مملى نظام وجود ميں آجائے تھادم اور بيہ جنگ اس ليے ہے كہ (غلط افكار اور نظام بات زندگى كى جگہ ) وہ جديد مملى نظام وجود ميں آجائے تھادم اور بيہ جنگ اس ليے ہے كہ (غلط افكار اور نظام بات زندگى كى جگہ ) وہ جديد مملى نظام وجود ميں آجائے تائے ہے كہ رغلط افكار اور نظام بات زندگى كى جگہ كى تك تائى اختراب ہو جاتا ہے بیدوں كے ليے وہ موثر آ ایجائى تح كى تكل اختراب مقد کے حصول كے ليے وہ موثر آ ایجائى تح كے کی تكل

بلاشمہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ زی وفراخ دلی سے پیش آئیں لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کو اِس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ خالف اور دوئی کا معالمہ کریں۔ مسلمانوں کویا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے منفر دو میکن نظام کو قائم کرنے کے لیے جوراستہ افتیار کریں گے وہ اہل کتاب کے ساتھ کی ساتھ کی سکتا نہ وگا۔وہ اہل کتاب کے ساتھ کتنی منفراخ دلی اور دوئی کا مظاہرہ کریں اس کا یہ نتیجہ بھی نیس نگل سکتا کہ وہ اِس بات کو راضی وخوشی پر داشت کر لیس کہ مسلمان اپنے دین پر برقر ار رہیں اور اپنے نظام کو دنیا میں غالب کریں۔ ان کے ساتھ فیا ضانہ رویے کا یہ نتیجہ بھی برآ مرتبیل ہوسکتا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے اور ان کے فلاف ساز شمیں کرنے میں ایک دوست اور مددگار نہ ہوں۔

مسلمانوں کی ساتہ لوحی

کتنی بڑی سادہ لوگی اور کتنی بڑی غفلت کی ہے یہ بات کہ ہم یہ خیال کرنے لگیں کہ کفار ولمحدین کے مقالبے میں دین کو غالب کرنے میں ہمارا اوراہل کتاب کا راستہ ایک ہوسکتا ہے 'جس پر دونوں گامزن ہوں' حالانکہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا معالمہ ہوتا ہے 'وہ ہمیشہ کفار ولمحدین کے ساتھ ہوتے ہیں۔

ان صاف اورواضح حقائن کوہم میں سے پھھ سادہ کو آپ زمانے اور ہرزمانے میں نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اِس خیالِ خام میں جٹا ہیں کہ ما ذیت والحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم زمین میں اہل کتاب کے ساتھ ہاتھ ملاسکتے ہیں' کیونکہ ہم سب ند ہب کے مانے والے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں قرآن کی تصریحات اور تاریخ کے سیق سب کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ آخر وہ اہل کتاب ہی تو جنوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف شد پر سلیم جنگیں کی تھیں' وہ اہل کتاب ہی تو تھے جنوں کے مرخوں مسلمانوں کے خلاف شد پر سلیم جنگیں کی تھیں' وہ اہل کتاب ہی تو تھے جنوں نے نہ مسلمانوں کے خلاف شد پر سلیم جنگیں کی تھیں' وہ اہل کتاب ہی تھے خضوں نے المرس میں مسلمانوں پر برترین مظالم ڈھاکر جن و بُن سے اُن کا صفایا کر دیا تھا' وہ اہل کتاب ہی تھے بخضوں نے المحال کتاب ہی تھا۔ ہودکو لا بسایا تھا اور اس محالے میں جنوں نے الحاد اور مادیت کے ساتھ پورا تعاون کیا تھا' یہ اہل کتاب ہی ہیں' جوجش' صومالیہ' اربیٹر یا اور انجز ہو گور سادوں پر قلم ڈھارے ہیں اور اُن کی جمعیت کو منتشر کر رہے ہیں۔ اور اِن پر مظالم اور این ہو تھا۔ اور ان پر مظالم خوا نے میں اور اور جارہ کے اور اُن پر مظالم خوا نے میں اور ہر جگہ مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے اور اُن پر مظالم خوانے میں الحاد مادیت ہو میں تو ہوئی جارہ کی خوان کر رہے ہیں اور اور ہا جارہ ہوئی جارہ کو خوان کر دے ہیں اور اُن کی جمعیت کو منتشر کرنے اور اُن پر مظالم خوان نے میں الحاد مادیت ہو میں تو میں تو ہوئی جارہ کی جمعیت کو منتشر کر نے اور اُن پر مظالم خوان کر دے ہیں آ اور اب یہ خورست طویل تر ہوئی جارہ کی جمعیت کو منتشر کر نے اور اُن پر مظالم خوان کر دے ہیں آ اور اب یہ خورست طویل تر ہوئی جارہ کی سے ساتھ تعاون کر دے ہیں آ اور اب یہ خورست طویل تر ہوئی جارہ کی جارہ کی جورہ کی کے ساتھ تعاون کر دے ہیں آ اور اب یہ خورست طویل تر ہوئی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جورہ کی جورہ کی ہوئی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جورہ کی کی ساتھ تعاون کر دے ہیں آ اور اب یہ خورس کے خورس کی جورہ کی کی ساتھ تعاون کر دے ہیں آ اور اب یہ خورس کی جورہ کی کی ساتھ تعاون کر دے ہیں آ

ہے]۔ اِس سب کے باوجودہم میں ایسے لوگ اُمجر کر سامنے آتے ہیں'جوقر آن کی قطعی تصریحات و تعلیمات سے کھمل نا واتفیت و دُوری کے باعث بیرخیال کرتے ہیں کہ اِلحادی ما ڈیت کے غلاف جنگ کرنے میں ہمارے اور اہل کتاب کے مامین دوئی اور نھرت و تعاون کے روابط قائم ہوسکتے ہیں۔

 اسلام اُن کے احساسات وجذبات میں ہوست تبیں ہے نداس پہلو سے کروہ واحد عقید ہاور ہن ہے جواللہ کے پہاں متبول ہے اورجس کے سواکوئی دین اللہ کے پہاں متبول نہیں اور نہ اِس پہلو سے کروہ ایک ا يجاني تركيك ب جب كالمرف زمين مي أيك نياعملي نظام --- اسلامي نظام --- قائم كرما ب\_ب يقصد آج بھی اہلِ کتاب کی عداوتوں اور مخالفتوں کانشانہ بناہوا ہے' جس *طرح کیکل* بنا تھا۔ یہا یک ابیاموقف ہے' جس میں تبدیلی ممکن نہیں ' بھی اس سلسلے میں ان کاواحد فطری وطبیعی موقف ہے۔

ہم إن لوگوں كو قرآنى بدايت سے إس غفلت يا أسے نظر انداز كرنے كى حالت مل رہنے ديتے ہيں

اورآ گے بر صر حود قرآن کی اس مرت بدایت برخورو خوش کرتے ہیں:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنِ اعْنُوا لَا تَتَّجِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصِرْ َى أَوْلِيَآءَ \* بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ط وَمَـٰنُ بِّتَـُولَّلُهُـمُ مِّنَكُمُ فَاِنَّهُ مِنْهُمُ <sup>طَّ</sup> إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِيُنَ٥ (الـمأثده

اے ایمان لانے والوا یمودیوں اور عیمائوں کو ابنا "ولی" (رفق اور دوست) ند بناؤ۔وہ ایک دوسرے کے رفیق اور دوست ہیں - تم میں سے جوکوئی اُن کواپنا دوست بناتا ہے وہ اکھی میں سے ے کیفینا اللہ طالموں کوہدایت سیس دیا۔

آیت میں ندا کارخ ابتدار بندی اولین مسلم جماعت کی طرف بے لیکن ای کے ساتھ اُس کارخ في الحقيقت إلى غرا كارخ بر بر سلم جماعت کی طرف ہے 'جوہا قیامت زمین کے گئی بھی جھے میں رہتی ہو۔

أس تص كاطرف ع جس باللَّذِينَ اعْدُوا كاصفت منطبق موتى مو-

اہلِ ایمان کو اِس بات کی ندا اور دعوت دینے کی اُس وقت ضرورت پیٹی کرمدینہ کے پچھ سلمانوں اور کھائل کتاب --- خصوصاً بہود-- کے مابین قطع تعلق پوری طرح اور تطعی طور برندتھا'ان کے مابین دوی اتحالف اورمعاش اورمعاملات کے نیز روس اور صحبت ورفاقت کے تعلقات بہلے سے موجود تھے۔

اسلام سے قبل عربوں میں سے اہل مدینہ اور اہل بہود کے مابین خصوصیت سے جو تاریخی اقتصادی اور اجمّا عي صورتِ حال تهي اس مين بيرسب كچهيمونا ايك فطري بات تهي \_اس صورتِ حال كي موجو دگ مين يبودكواس دين اوراس دين كي مانخ والول كے خلاف برطرح كى ساز شوں كے سلسلے ميں اينانا ياك رول ادا کرنے کے بہت زیادہ مواقع حاصل تھے۔ بہود کی اِن ساز شوں کو قرآن کی بہت ک آیات میں گنایا اور

مے ثقاب کیا گیا ہے۔

قر آن اس لیے آیا کہ وہ مبلمان کو اُس جنگ کے پلسلے میں جوا سے اپنے عقیدے اور دین کے تحت لاز مالزني ب ضروري معردت اورنهم بخشة تا كميل وواقعاتى زندكى مل أس كاجديد نظام ظهور بذري موسك اور اس لیے بھی کرسلمان کے قلب وخمیر میں اُن لوگوں ہے جن کا تعلق مسلم جماعت ہے ہیں اور جو اُس کے مخصوص پر چم کے تحت نہیں ، قطع تعلق اور کا لِ جد ا کی کے جذبات پر وان چر حیں۔اس قطع تعلق کے نتیجے میں وہ اخلاقی فیاضی و بردباری جوسلمان کی دائی صفت ہے ممنوع قر ارتیس یاتی البتہوہ دوئی و رفا قت ممنوع ہوجاتی ہے جوسلمان کے دل میں صرف اللہ أيس كے رسول اور الل ايمان كے ليے ہوئى جا ہے۔ جنگ كى حقیقت کانیضروری فہم اور (اہل کتاب ہے) قطع تعلق دونوں مبر ملک اور ہردور میں سلمان کے لیے لازی وما گزیر ہیں۔

ایک دوسرے کے ملدگار

بغضنهم اور المنظم المراب المحتفظ المنظم المراب المنظم الم

آس کے بعد اِس بنیا دی حقیقت پرقر آن اُس کے لازی تنیج کومرتب کرتا ہے۔ یہود و نسار کی جب اسلمانوں کے خلاف )ایک دوسر ہے کے دوست ہیں تو جو خص اُن سے رفاقت و نفرت کا تعلق رکھتا ہے وہ اُس کے ایک روس ہے کے دوست ہیں تو جو خص اُن سے رفاقت و نفرت کا تعلق رکھتا ہے وہ اُس کا ایک فر دے ۔ مسلم صف کا جو فر داُن سے دوئتی و رفاقت اختیا رکرتا ہے وہ فی الحقیقت اپنے آپ کو مسلم صف سے منقطع کر لیتا ہے اور اِس صف کا جو بنیا دی وصف ہے 'پینی اسلام اُس کا قلاوہ اپنی کر دن سے اتا رکھینگا ہے اور دوسری صف میں شامل ہوجاتا ہے۔ بنی اِس بنیا دی حقیقت کا طبیقی و و اقعاتی ختیجہ ہے: وَمَا مُن بَدِی ہُولُ اُن کو اِبنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے جوکوئی اُن کو ابنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے ہوکوئی اُن کو ابنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے ہوکوئی اُن کو ابنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے ہوکوئی اُن کو ابنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے ہو ہوگئی اُن کو ابنا دوست بناتا ہے 'وہ اُسی میں سے ''۔

و اپنے اوپر اللہ کے دین پر اور سلم جماعت پرظلم کرنے والا ہے۔ اُس کے اِس ظلم کے باعث اللہ تعالیٰ اُس کے اِس کے اللہ تعالیٰ اُس کے باعث اللہ تعالیٰ اُسے بہود و نصار کی کے۔۔۔ جنھیں اُس نے اپنی دوئی و رفاقت سے نوازا۔۔۔زمرے میں داخل فر مائے گا۔ اُس کی راہ نمائی کُن کی طرف نہ فر مائے گا اور اُسے سلمان صف میں والیس نہ لائے گا: اِنَّ اللّٰهُ لَا بِهُدِی الْفَقُ مَ الطَّلِمِیدُنَ ٥ (٥١:۵) '' یقیبنا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا''۔

مدینہ کی منکم جماعت کے لیے بقینا یہ شدید تخذیر و تنبیبہ تھی کیکن اس میں کوئی مبالغہ تیل 'بلا ہیمہ یہ شدید تخذیر و تنبیبہ تھی کیکن اس میں کوئی مبالغہ تیل 'بلا ہیمہ یہ شدید تخذیر و تنبیبہ ہے 'گروا فعاتی حقیقت کی تحمل آئینہ دار ہے۔ ممکن ٹیس کہ کوئی مسلمان یہود و نصار کی ہے دوئی اور نفرت و تعاون کی پینگیس بڑھائے ۔۔۔ جب کہ یہود و نصار کی (مسلمانوں کے خلاف) باہم رفیق اور ایک دومرے کے حامی و ناصر ہیں۔۔۔اور اس کا ایمان و اسلام برقر ارہے 'اور وہ اُس مسلم صف کا ایک فرد بنا رہے جس کی دوئی صرف اللہ 'اُس کے رسول اور اہل ایمان سے ہوتی ہے۔یہ متضاد متوں میں جانے والے دور استے ہیں۔

مسلمان کافیصلہ کن موقف کا مل یقین کے ساتھ یہ ہے کہ اُس کے اور اُن لوگوں کے مابین جو اسلام کے ماسوا دوسر نظام ہائے زندگی کو اختیا رکیے ہوئے ہیں اور اسلامی پر چم کے ماسوا دوسر سے پر چم اٹھائے ہوئے ہیں' کا مل دُوری ہوئی چا ہیں۔ اگر اس موقف میں کمزوری رونما ہوتی ہے تو پھر مسلمان کی وسعت و طاقت میں یہ بات نہیں رہے گی کہ وہ اُس تظیم اسلامی تحریک کا کوئی بیش قیمت کام انجام دے سکے جس کا اولین ہدف یہ ہے کہ زمین پر ایک منفر دو میکی انظام قائم ہو'جو دوسر سے تمام نظاموں سے بیسر مختلف ہے اور ایسے تصورات برمنی ہے جو دوسر سے افکارو تصورات سے بیسر مختلف ہیں۔

اسلامی نظام کا قیام ناگزیر ہے

مسلمان کا پختہ یفین کے ساتھ یہ فیصلہ کن موقف ہی اسے اِس امر کے لیے آ مادہ و مجبور کرتا ہے کہ وہ پُر مشقت گھاٹیوں 'کمرتو ڑ تکالف شدید مخالفتوں 'پریشان کن سازشوں اور برترین شدا کہ و آلام کا مقابلہ کرتے ہوئے انسا نوں کے لیے اللہ کے پند کردہ نظام زعر گی کوقائم و غالب کرنے کا بارگراں اٹھائے۔ان مصائب و شدا کہ کے ساتھ اِس بارگراں کو اٹھاٹا اتنا دشوار ہوتا ہے کہ بسااہ قات انسان کی وسعت و طاقت اور اُس کی تو بیر داشت جواب دیے گئی ہے۔اگر اِس نظام کوقائم کے بغیر دومرے جا بی نظاموں سے 'جو اور اُس کی تو بین میں قائم ہیں۔۔ خواہ وہ شرک و بت پرتی کے نمایندے ہوں بااٹل کتاب کی بچر دوک و آخر اف کے مسلم کھلے کھلے الحاد کے۔۔ کام چل سکتا ہوتو اسلامی نظام کے سلم علی انٹی مشقتیں جھلنے سے کیا فا کہ ہ ؟ بلکہ اسلامی نظام کوقائم کرنے کی کیا ضرورت ؟ جب کہ اہل کتاب اور دومرے کفار و مشرکیوں کے نظام باے سالمامی نظام کے مابین تھوڑا سافر تی ہوئی ہوئی سرمصالحت اور سے کا اور شرکیوں کے ذریعے قابو بایا جا سکتا

جولوگ آ مانی خداجب کے مانے والوں کے درمیان قرب پیدا کرنے اور اُن کے ساتھ فراخ دلی و رواداری افقیار کرنے کے نام پر اِن خداجب کے مانے والوں سے سلمانوں کے قطع موالات ونفرت کے روے اور دونوں کے درمیان تعلی جدائی کی روش کوئم یا کمزور کرتا چاہتے ہیں 'وہ رواداری کے منہوم کو بچھنے بلی خلطی کررہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ کاللہ کے نزو کی متبول دین ہی بھی آخری دین ہے۔ رواداری وَاتی وَاتی وَقی امورو معاملات بلی ہوتی ہے' اعتقادی تصورات اورا جنائی نظام بلی نہیں۔ یہ لوگ مسلمان کے قلب و صفیر بلی پیوست اس یقین کو کمزور کرتا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بہاں اسلام کے سواکوئی دین مقبول نہیں۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی شکل بلی موجود خدائی نظام حیات کو دنیا بلی قائم و غالب کرے اِس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی قبل میں موجود خدائی نظام حیات کو دنیا بلی قائم و غالب کرے اِس موجود خدائی نظام کے بدل کے طور پر کمی نظام کو قبول نہ کرے اور نہ اس بلی گئی ترمیم کا --خواہ وہ معمولی می کیوں نہ ہو --روادار ہو ۔مسلمان کا یہ یقین خور قرآن کا بیدا کردہ ہے قرآن کہتا ہے:

وَمَنْ يَبُدُهُ غِيْرًا لُإِسْ لَامِ دِينَا فَلَنَ يُتَعَبَلَ مِنهُ ﴿ (إل عمر ان ٨٥:٣) اور جَوُولَى اسلام كَ موا اوركوني وين اختيار كرماً جا ب اس كار وين بركز قبول بيس بوكا \_

وَاحْدَفُرُهُمُ أَنْ يَعْفِينُونَ كَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلُ اللهُ النَّهُ الْبَكَ طَ (المائده ٩٩٥) اوران سے

يَّا يُهُا الَّذِيْنَ اَعَنُوا لَا تَتَعَوْدُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَلَ عَلَيْكَا يَا اَ بَعُصُهُمُ اَوْلِيَا اَ بَعُصَ طَلَقَ وَعَنَ اللَّهُودُ وَالنَّصَلَ فَى أَوْلِيَا اَ الْيَهُودُ وَالنَّصَلَ فَى أَوْلِيَا اَ الْيَهُودُ وَالنَّاسُ اللَّهُ وَالْمَائِدِهِ 010) إسائيان لان والواجهوديون اور عيسايُون كوابنارين مَها وَاللهِ عَيْما يَون كوابنارين مَها اللهُ عَيْما يَون كوابنارين مِن اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قرآن کی بات فیصلہ کن ہے۔ مسلمان کوچاہیے کہ اُسی کو اپنائے 'اُسے ڈھلمل یقین رکھے والوں کی بیٹنی اور یقین وائدان کو کرورکرنے کی اُن کی روش سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ (فسی خلیلال البقد آن ، ترجمہ: سید حامظی 'جس م ۲۵۵سے ۲۲۳)